www.kitabmart.in

ا نظارا ورمهرو بیت شهیدرتضی مطهری سیدمویی رضانقوی

#### خلاصه

www.kitabmart.in

حضرت امام زمان مہدی موعود (عج ) کے قیام، اوراس موعود کا انظار کرنا مختلف شبہات کا شکار ہے جیسے: اگر آخر الزمان میں عدالت کی حکومت کا وعدہ دیا گیا ہے تو پھر کیا ضروت ہے کہ ہم دنیا میں اس سے پہلے حکومت عدل کی کوششیں کریں؟ حضرت کے ظہور کا انظار کرنا افضل الاعمال کے طور پر کیوں متعارف کروایا گیا ہے جبکہ انظار عمل سے کسی قشم کی سخیت و مناسبت نہیں رکھتا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی (عج ) اس دنیا میں عالمی حکومت تشکیل دیں گے اسی عقید ہے کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا اس سے مشابہ عقیدہ ( تک قطبی حکومت یعنی حکومت واحد؟ ) ہے متعلق رائج سوچا جا سکتا ہے؟ اگر حضرت مہدی (عج ) کے ظہور کی بنیادی شرط دنیا کاظم وجور سے مملو ہونا ہی ہے تو پھر کیا ہماری اصلا تی کوششیں انسان کو تکامل کی طرف لے جانے میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں تو پھر خود حضرت کی کیا ضرورت ہے؟ در حقیقت ہم سے کہا اصلا تی کوششیں انسان کو تکامل کی طرف لے جانے میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں تو پھرخود حضرت کی کیا ضرورت ہے؟ در حقیقت ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم'' حضرت مہدی (عج ) کے قیام کا انظار کریں!' لہذا ہمارے'' کیوں' اور'' کس طرح'' سے متعلق تمام سوالات کی بازگشت اسی اصل کی طرف ہوگی لہذا ہماری اس مختصر حقیق میں کوشش ہوگی کہ اس قسم کے سوالات کا جواب استاد شہید مرتضیٰ مطہری '' کی کا دواب استاد شہید مرتضیٰ مطہری '' کی افکار ونظر بیات میں تلاش کریں۔'

## بنيادى الفاظ:

مهدی،مهدویت،مطهری،انتظار،انفرادیاصالت،معاشرتی اصالت،حق وباطل،غیبی امداد،عالمی موعود کاانتظار

#### مقارمه

www.kitabmart.in

حضرت مہدی موعود (عج ) کے ظہور اور انتظار سے متعلق ابحاث مختلف قسم کے چیلنجیز سے روبر وہیں ؛ جن میں سے بعض مندر جہذیل ذکر کیے جاتے ہیں :

ا۔حضرت مہدی (عج ) کے قیام کا سب سے اہم فلسفہ''وسیع پیانے پر عدالت کا قیام'' جبکہ قیامت کی ضرورت واہمیت بھی اسی امر یعنی عدالت کے قیام کی وجہ سے ہے۔دوسری جانب بیدد نیا فقط آخرت تک پہنچنے کا راستہ ہے اور دائکی مقصد آخرت ہی ہے تو چھرد نیامیں اس قسم کی عدالت کی کیا ضرورت ہے،ہم کیوں اس دنیامیں اس قسم کی عدالت کے منتظر ہیں؟

۲۔ قرآن مجید اور حضرات معصومین علیهم السلام سے منقول روایات میں بعض انمال کو بہت اہم شار کیا گیا ہے جیسے: نماز کو دین کاستون جانا گیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر باقی احکام کا قوام بھی انہی پر ہے تو پھران سب میں حضرت مہدی (عج) کے ظہور کا نظار کرنا ہی کیوں افضل الاعمال جانا گیا ہے؟ اس انظار کو بیہ مقام واہمیت کیوں حاصل ہے؟ اور اگر ہم غور کریں تو ہمارے باقی تمام اعمال میں مثبت پہلویعنی اعمال کو انجام دینا ہے جبکہ بعض لوگوں کا نحیال ہے کہ انتظار میں تو پچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اور فقط منتظر رہنے کو انتظار کہا جاتا ہے؟

سوگلوبلائزیش (عالمی حکومت) کا شار آج کل دنیا کی اہم ترین مباحث میں ہوتا ہے اور ہمارے عقیدہ کے مطابق حضرت مہدی (عج) کی حکومت کا قیام ہے حضرت مہدی (عج) کی حکومت کھو بلائزیشن ہی ہے یعنی حضرت مہدی (عج) کی حکومت کا قیام ہے تواس صورت میں ہمار اوظیفہ آج کی دنیا میں بیان کی جانے ہونے والی گلوبلائزیشن جیسی مباحث سے متعلق کیا ہے؟

حضرت امام زماند (عج) سے متعلق اس قسم کے سوالات کے علاوہ خود انتظار کامفہوم بھی اپنے اندر بہت سے چیلنجیز کاشکار ہے جن میں شایدا ہم ترین بیہو کہ احادیث کی روشنی میں ظہوراس وقت ہوگا جب د نیاظلم وجور سے بھر ہوجائے تو کیااس صور تحال میں ہماری کسی بھی قسم کی اصلاحی و تربیتی کوششیں عملی طور پر ظہور کی تاخیر کا باعث نہیں بنے گی؟ اگر ہمار اوظیفہ ظہور کا انتظار کرنا ہے تو پھر کما یہ میں اصلاحی کوششیں نہیں کونی چاہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم اپنی اُن اجتماعی ذمہ داریوں (جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر) سے ہاتھ اٹھالیں جبکہ ان چیزوں کا ہمیں خود اسلام نے دستوردیا ہے اور اگر ہماری ذمہ داری اپنے وظایف پر عمل کرنا ہے تو المنظر سے مناسبت نہیں رکھتا؟ دوسر لے لفظوں میں اس طرح سوال کوذکر کیا جائے کہ بشر کے تکامل کا سفر مبلغین کی اصلاح و تربیت سے ہی پایئے تھیل تک پہنچنا ہے تو انسان اسی طرح اس سفر میں تکامل تک پہنچ جائے گا پھر حضرت مہدی (عج) کے ظہور کی کرنے ضرورت ماتی رہتی ہے؟

اس قسم کے سوالات اسلام میں مہدویت کے مسئلہ پڑمین بحث ومباحث طلب کرتے ہیں تکلی طور پرہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے کہا گیا ہے'' حضرت مہدی کے ظہوراوران کے قیام کے منتظر ہیں''اب اس سلسلہ میں جوبھی سوالات ہیں ہم

نے ان کے علمی اور تحقیقی جوابات پیش کرنے کی ہرممکن کوشش ک ہے۔ ہماراسوال کیوں منتظر رہنے اور کس طرح منتظر رہنے ک مارے میں ہیں؟

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس تحقیق میں ہماری یہ بھی کوشش رہی ہے کہ اس قسم کے سوالات کا جواب شہید مطہری کی نظر میں تلاش کریں۔

علت كى كھوج لگانے سے متعلق كسى بھى سوال كا جواب دوطرح سے ہوسكتا ہے:

(۱)۔ایک مرتبہ میں کی علت کے بارے میں سوال ہوتا ہے اور اگر اس قسم کا سوال مسلم مہدویت میں ہوتو جواب میں فلسفہ مہدویت سے متعلق بحث کی جائے گی یعنی ہمارا سوال میہ ہوگا کہ'' کیوں منتظر رہیں؟ تو بیسوال کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت مہدی (عج) کے قیام کی کیا ضرورت ہے جوہم اُن کے قیام کے متنظر رہیں؟''

(۲)۔ دوسرا جواب معلولات کے نتائج سے متعلق ہے یعنی منتظرر ہنا ضروری ہے کیونکہ منتظرر ہنے کے بہت اچھے نتائج و آثار ہیں۔

ہماری بحث ان دونوں جوابوں میں ہے۔اس بحث کے دورُخ ہیں: (۱): اس کا رابطہ فلسفہ مہدویت سے ہے ایک طرف تو فلسفہ مُہدویت سے رابطہ ہے کیونکہ انتظار کی کیفیت کوجانے سے پہلے خود انتظار کا مفہوم واضح اور شخص ہونا ضروری ہے کس طرح کسی سے مہمان کے منتظرر ہے کا نقاضا کیا جائے۔ یہاں سب سے پہلے حضرت مہدی (عج ) کے قیام کی ضرورت وفلسفہ کو بیان کرنا ضروری ہے کہ اس انتظار نے بشری معاشر ہے کی تاریخ میں کیا کرداراوا کیا ہے۔ہم سے کس قسم کے انتظار کے انتظار کے کہا گیا ہے۔ہم سے کس قسم کے انتظار کے لیے کہا گیا ہے۔(۲): اوردوسری جانب ہم اس انتظار اور اس کے نتائج کے بارے میں اس وقت گفتگو کر سکتے ہیں جبخودانتظار کی حقیقت ہمارے سامنے واضح اور شخص ہو تھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے انتظار کے بینتائج مرتب ہوں گے۔ لہذا ہماری بحث تین حصوں میں ہوگی: پہلا حصہ فلسفہ مُہدویت اور انتظار کی ضرورت کے بارے میں ہے دوسرے جملے میں ہم انتظار کے طریقے اور ہماری خمدوریت کے بارے میں ہوگی: پہلا حصہ فلسفہ مُہدویت اور انتظار کی ضرورت کے بارے میں ہے دوسرے جملے میں ہم انتظار کے طریقے اور ہماری کو خمدوریت گیں ہم انتظار کے شریت کو میں ہم انتظار کے جبہ تیسرے حصہ میں ہم انتظار کے حسم میں ہم انتظار کے جبہ تیسرے حصہ میں ہم انتظار کے شریت کے بارے میں جو میں ہم انتظار کے جبہ تیسرے حصہ میں ہم انتظار کے شریت کے بارے میں جو میں ہم انتظار کے جبہ تیسرے دوسرے حصے میں ہم انتظار کے جبہہ تیسرے حصہ میں ہم انتظار کے شریت کے بارے میں کے دوسرے حصے میں ہم انتظار کے جبہہ تیسرے دوسرے حصے میں ہم انتظار کے خورات و نتائ کے سے متعلق بحث کریں گے جبہہ تیسرے حصہ میں ہم انتظار کے شریت کے دوسرے حصے میں ہم انتظار کے خورات کو اس کے دوسرے حصے میں ہم انتظار کے خورات کو اس کے دوسرے حصے میں ہم انتظار کے حکوم میں ہم انتظار کے خورات کی دوسرے حصے میں ہم انتظار کے خورات کے بارے میں کو دوسرے حصے میں ہم کی دوسرے حصے میں ہم کی دوسرے کے دوسرے کے میں کی دوسرے کے میں کی دوسرے کے دوسرے کے میں کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی کو دوسرے کے دوسرے کی کو دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے

#### www.kitabmart.in

## بهلاحصه

## فلسفه مهدويت اورانتظار كي ضرورت

اسلامی فلفہ میں ایک قانون' تلازم حدّوبر ہان' کے نام سے جانا جاتا ہے اس قانون کی روسے ہر بر ہان و دلیل جو کسی مسئلہ پر قائم کیا جائے اس کی بہتر شاخت کا باعث بنے گا و بر عکس (۱) ہماری سے بحث بھی اسی روش پر استوار رہے گی لیعنی اگر مہدویت کو مسئلہ پر قائم کیا جائے اس کی بہتر اورا چھے انداز سے پہچاننا ہے تو ایک طریقہ سے ہے کہ ان دلائل کی تحقیق کی جائے جو مہدویت کی ضرورت کا نقاضا کرتیں ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق عالمی موعود حضرت مہدی (عج ) سے متعلق اہم ترین دلیل انبیاء کی بعث کا فلسفہ ہے جو خلقت کا فلسفہ ہی ہے۔ (۲) خلقت کا مقصد عبود بیت اور عبودیت کی حقیقت حق متعالی کا تقرب حاصل کرنا ہے اور بعث انبیاء کا فلسفہ قر آن کم مجدد کی متعدد آیات کی روشنی میں توحید اور اجہا عی عدالت بھی در مجدد کی متعدد آیات کی روشنی میں توحید اور اجہا عی عدالت کا قیام بیان ہوا ہے۔ شہید مطہری گی دقیق تشریح کے مطابق عدالت بھی در احمالی موعود کے قیام کی اہم ترین ضرورت بھی زمین کو عدل وانصاف سے بھر دینا ہے لیکن حقیقت خود تو حید کے لیے ہے۔ (۳) اور عالمی موعود کے قیام کی اہم ترین ضرورت بھی زمین کو عدل وانصاف سے بھر دینا ہے لیکن حیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ مکمل اور حقیقی عدالت آخرت میں تحقیق پذیر ہوگی تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس دنیا میں بھی عدالت آخرت میں تحقیق پذیر ہوگی تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس دنیا میں بھی عدالت آخرت میں تحقیق نظریات پر مخصر ہے جنہیں ہم چند نکات میں تشریح کرتے ہیں:

#### النظام خلقت مين انسان كامقام

قرآن مجید کی روسے انسان اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیام پذیر ہوجائے بلکہ اس کے آنے کا مقصد وہدف حضرت حق متعال کی طرف صعودی حرکت کرنا ہے اور اس سفر میں اس نے اپنی حقیقی منزل ومقصد گاہ لیخی خلافت اللہ یہ تک پنچنا ہے لیعنی انسان اس طرح نہیں جیسا کہ اس کے سینچنا ہے لیعنی انسان اس طرح نہیں جیسا کہ اس کے بنچنا ہے لیعنی انسان اس طرح نہیں جیسا کہ اس کے بارے میں ملائکہ اللہ نے گمان کیا تھا کہ بیز مین پر فساد وخونریزی کرے گا بلکہ انسان کا دوسرا پہلو جواس کی خلقت کا واقعی ہدف ہے اور در حقیقت یہی عالی اقدار انسان کی حقیقت ہیں۔ (۴)

## ٢\_ قانون فطرت

گزشتہ مطالب کے پیش نظرانسان ایسا موجوز نہیں ہے جس پر فقط بیرونی عوامل اثر انداز ہوں بلکہ انسان اپنی حقیقت کے مطابق کمال کی جانب رُخ کیے ہوئے ہے اور یہی کمال کی طرف متوجد رہنا ہی اس کی خلقت کا اصلی ہدف ہے اور اس پر اعتاد کیا جاسکتا ہے یہی اس کا بنیادی سرمایہ ہے (۵) اور اس قدرا ہمیت رکھتا ہے کہ ہوشم کا باطل اس کے مقابل کوئی حیثیت حقیقت نہیں رکھتا جبکہ

فلسفہ میں بطلان محض تو اصلاً وجود ہی نہیں رکھتا۔ در حقیقت یہ باطل بھی حق میں افراط و تفریط کے نتیجے میں نمودار ہوتے ہیں اور حق کے مقابلے میں کسی بھی قسم کی مستقل حقیقت نہیں رکھتے۔ (۲) بہالفاظ دیگر ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ انسان ایک خالی ظرف کی طرح نہیں جسے ہیرونی عوامل و خارجی اشیاء سے پُرکیا جائے بلکہ تفکرات وعقائد کا بیج اس میں مخفی ہے جس کی تربیت و پرورش کی ضرورت ہے ایک مادی کیمیکل کی طرح اسے بنایانہیں جاتا۔ (۷)

#### www.kitabmart.in

## ٣ شخص كا جتماع سے رابطہ

#### ٧- دنياوآ خرت ميں رابطه

آخرت، دنیا کا باطن ہے اس جملہ کا مطلب ہیہے کہ عالم آخرت بطور کا مل مستقل نہیں جواس دنیا کا وفت ختم ہونے کے بعد شروع ہو بلکہ آیات وروایات میں غور وفکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت اسی دنیا کے باطن میں پوشیدہ ہے۔ پس آخرت میں سزاوجزا اعتباری نہیں اور نہ ہی اُن کا دنیاوی اعمال سے علی ومعلولی ارتباط ہے بلکہ اخروی یا داش کا مطلب دنیا میں

انجام دئے جانے والے انہی اعمال کے باطن کا ظہور ہے۔ (۹) پس کہا جاسکتا ہے کہ آخروی سعادت دنیاوی سعادت کی بخلی گاہ ہے قر آن مجید کی تعبیر کے مطابق ایساانسان جو یا دخداسے غافل ہو وہ اس دنیا کی تمام تر نعمات و سہولیات سے مستفید ہی کیوں نہ ہور ہاہو لیکن اس کے باوجو دخوشحال زندگی کا مالک نہیں ہوگا''مئن اُنحُرضُ عَن ذِکرِی نَ اِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنگا''(۱۰)اوراس شخص کے مدمقابل اولیاء اللّٰہ جس قدر بھی رنج والم اور شختیوں میں مبتلا ہوں وہی حقیقی بہجت وسرور وروحی اطمینان میں ہوتے ہیں''اُلا اِنَّ اُوْلِیاءِ اللّٰہِ لَا خَوْفَ عَلَیْہِمْ وَلا ہُمْ یَحُورُنُونَ''(۱۱)لہذاروز قیامت عدالت واقعی کے مقتل ہونے کے لیے لازمی وضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں فردی واجماعی لحاظ سے کمال یافتہ ہو۔

www.kitabmart.in

## ۵-انسانی کمال کی اقسام

انسانی اعمال کو چارمختلف جہات سے زیر بحث قرار دیا جاسکتا ہے۔

ا۔اس کااپنے آپ سے رابہت ۔ ۲۔اس کااپنے خالق وخداوند متعال سے رائج سے اس کا دوسرے انسانوں سے رابطہ ۴۔اس کا طبیعت سے رابطہ

لیکن اگردقیق نگاہ سے دیکھا جائے توان چاروں رابطوں کی بازگشت دورابطوں کی طرف ہوتی ہے؟ا۔خداوند متعال کے ساتھ رابطہ ۲۔ دوسرں کے ساتھ رابطہ۔انسانی کمال جس طرح سے اس کے خداوند متعال سے ارتباط میں ہے اس طرح انسانوں کا آپ میں ارتباط بھی کمال انسانی میں دخیل ہے اوراس پر بحث و برری ہونی چاہیے۔لہذا کہا جاسکتا ہے کہ آخری نبی خاتم الا نبیاء اسی ہستی ہیں جنہوں نے تمام انفرادی کمالات کی منازل طے کیں ہیں اس لیے کہ:''الخاتم مُن ختم المراتب بائس ھا''(اس کالاز مہ پنہیں کہ انسان نے اپنے کمال کے تمام مراتب کو طے کرلیا ہو چونکہ انفرادی مراتب کی تکمیل کے علاوہ اجتماعی کھا تھے سے ممال کے مراتب طے کرنا ضروری ہیں )لیکن اس کا مطلب ہرگز ہے بھی نہیں کہ خاتم الا نبیاء میں کسی قشم کا نقص پایا جاتا تھا بلکہ پنقص معاشر سے کے انسانوں میں تھا کہ جواس اجتماعی کمال کے مراتب کو بحور کرنے کی آمادگی وصلاحیت نہیں رکھتے تھے۔

لہٰذااس نطقہ کی طرف تو جہ ضروری ہے کہ پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انفرادی اعتبار سے اپنے آخری مرتبہ کو بھی عبور کر بچکے تھے بلکہ اس سے بھی بلندتر مقام پر فائز تھے جس پر بہترین دلیل خود حدیث معراج ہے جس میں پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی آخرت میں عذاب الٰہی میں معذب ہونے یا نعمات الٰہی سے منتعم ہونے کی حالت کو بیان فر مارہے ہیں (۱۲)۔

جس طرح انفرادی اعتبار سے انسان کے لیے خلیفہ اللہی کے مقام کوحق متعال کے لیے قرار دیا ہے جوانسان میں محقق ہونا چاہیے اس طرح اجتماعی اعتبار سے بھی خلیفۃ اللہی کے مقام تک پہنچنے کے لیے معاشر سے کو کمال کی منازل طے کرنا ہوں گی۔انہی مطالب کے پش نظر حضرات معصومین علیہم السلام کی رجعت کا فلسفہ بھی واضح ہوجا تا ہے کہ یہ ستیاں جوانفرادی اعتبار سے کمال کے مرتبہ پر فائز تھیں لیکن چونکہ ان ہستیوں کے ادوار میں معاشرہ کمال کے مرتبہ پر فائز نہیں تھا جو یہ ستیاں اپنے زمانے میں اجتماعی اعتبار

ہے بھی اپنے کمال کا اظہار فر ماتے اس بنا پر رجعت فر مائیں گے تا کہ اجتماعی کمال تک بھی رسائی حاصل کرلیں۔

انسان اپنے اندر تمام جہات سے کمال جسے وہ تدریجاً طبیعی واجہاعی وابستگی اور ایک قسم کی پر ہیزگاری جوعقیدہ وایمان میں اضافہ کی وجہ سے حاصل کر تاہے اور مستقبل میں بھی مکمل طور پر معنوی آزادی تک رسائی حاصل کر لے گا۔ (۱۳)''بشریت کے تکاملی سفر میں مادی اسارت سے پہلے فردی آزادی اور گروہی واجہاعی منافع کے ہدف کے حصول کسے پہلے ایڈیالوجی پرایمان ضروری ہے'' (۱۲)۔

## ۲ \_اسلام کی امید کا واقعی ہونا

اسلامی تعلیمات میں اہم پہلویہ ہے کہ اسلام میں بیان ہونے والےتمام اہداف حقیقی ہیں اوراُن تک عمل کے ذریعہ رسائی
ممکن ہے جبکہ مغربی جدید مکا تب نے جواہداف بیان کیے ہیں وہ خوداس بات پر متفق ہیں کہ ان تک نہیں پہنچا جاسکتا بلکہ لوگوں کا حتی
الا مکان وظیفہ یہ ہے کہ کوشش کریں جبکہ اسلامی اہداف میں اسلام انسان کو خلیفۂ اللی کے مقام پر فائز دیکھنا چاہتا ہے اور سب سے پہلے
اسلام نے اس کے لیے الگو اور نمونے پینچیم اکرم صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم اور حضرات معصومین علیہم السلام کی صورت میں متعارف کرائے
ہیں تاکہ لوگوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ اس مقام تک پہنچنا ممکن ہے۔ مرحوم استاد مطہری نے اس بحث کو مفصلاً اپنی کتاب 'انسان کامل' میں جب وہ اسلامی نقطہ نظر میں انسان کامل کو بقیہ مکا تب فکر سے مواز نہ کرتے ہیں، وہاں بیان کی ہے۔

پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کممل عدالت قائم کریں تواس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے عملی اعتبار سے ممکن جانتے ہیں ۔

## ے۔حق وباطل کے تقابل میں سرانجام حق کاغلبہ

اگرچہ مجموعی لحاظ سے تاریخ کی حرکت تکاملی ہے لیکن اسکا تکاملی سفر ہرگز جری نہیں یعنی ایسانہیں کہ ہر معاشرہ اپنے تاریخی مراحل میں اپنے سے ماقبل مرحلے سے کامل تر ہو۔ اس نقطہ پر متمرکز ہوتے ہوئے کہ اس حرکت میں اصلی عامل خود انسان ہے جو ایک خود مختار موجود ہے اسے انتخاب کرنے کا حق ہے۔ تاریخی سیر میں اتار چڑھا وَہیں لیکن مجموعی لحاظ سے انسان تکامل کی طرف گا مزن ہے۔ (۱۵) انسان کی خصوصیات میں سے ایک ہے ہے کہ اسے پستی کی طرف لے جانے والی غرائز میں تضاد ہے۔ جن کا ہدف انفرادی محدود اور موقت ہے جبحہ بلندی وصعود کی طرف مائل غرائز انسان کو انفرادیت سے نکال کر بشریت کے کمال کی طرف لے جاتیں ہیں اور انسان کی اندرونی جنگ جسے قدماعقل ونفس کی جنگ سے تعبیر کیا کرتے تھے خواہ نہ خواہ یہ جنگ انسانوں کے درمیان ہا تھی سرایت کرجاتی ہے بعنی کمال یافتہ اور معنوی آزادی تک پنچے ہوئے انسانوں اور پست ، حیوان صفت افراد کے درمیان جنگ جیسے قرآن مجید نے ابتداء ہی سے حضرت آدم کے دوفرزندوں ہائیل وقائیل کے درمیان منعکس کیا ہے۔ (۱۲) گزشتہ وآئیدہ کی تاریخ میں

انسان کی جنگ تدریجاً عقیدتی و مسلکی پہلوا ختیار کر لیتی ہیں اور انسان تدریجاً انسانی اقدار میں کمال کے مراحل کو طے کرتا ہے یعنی ائیڈیل انسان اور ائیڈیل معاشرے کی طرف گامزن ہے نہایتاً حکومت اور عدالت کا مطلب انسانی اقدار کی حکومت جے اسلامی تعبیرات میں حکومت حضرت مہدی (عج) سے تعبیر کیا گیا ہے ؛ مستقر ہوجائے گی اور باطل، حیوان صفت ،خودخواہانہ قو توں کا نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ (۱۷) قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ بعض احادیث کی روشن میں حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا قیام اس وقت ہوگا جب سعیدا پنی سعادت وشقی اپنی شقاوت کی انتہاء تک پہنچ جائے گا۔ (۱۸) یعنی بیچرکت جس قدر آگے پڑھتی جائے گی شقی شقی تر اور سعید سعیدا پنی سعادت وشقی اپنی شقاوت کی انتہاء تک پہنچ جائے گا۔ (۱۸) یعنی بیچرکت جس قدر آگے پڑھتی جائے گی شقی شقی تر اور سعید سعید تر ہوتا جائے گا اس قسم کا معاشرہ ہی جن و باطل کے درمیان آخری قیام ونبرد کا مرحلہ ہوسکتا ہے۔

استاد مطہری گنے اس نقطہ کی طرف تو جہ دلائی ہے کہ بید درست ہے کہ معاشر سے میں فساد ہے اور چہ بسا فساد کا پہلوزیا دہ ہی ہے کہ کہ است کے باوجود روحی واخلاقی تکامل کے مواقع اس سے بھی زیادہ ہیں چونکہ روحی واخلاقی تکامل محاصل کے مقابلے میں مقاومت کا نتیجہ ہیں۔ (19) لہذا جس معاشر سے میں اشقیا شقی تر ہوں وہاں پر سعید بھی بہت ہی سعید ہوں گے۔

## ۸\_غیب اورغیبی امداد پرایمان

نہایت انہ مکتہ جیسے تق وباطل کی اس لٹرائی میں غافل نہیں رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس جہان کا نظام اخلاقی نظم ہے یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ جہان اچھے اور بر یے مل کے مقابلے میں کیسان رعمل کا مظاہرہ کرے بلکہ یہ وہی چیز ہے جسے غیبی امداد سے تعبیر کیا جاتا ہے اور قرآن مجید فرما یا ہے:'' اِن تَعُصُرُ وااللّهَ یَنْصُرْ کُمُ (۲۰)، وَمَن یَتُیْقِ اللّهَ یَنْجُعُل لَّهُ مُحْرُ جُا (۲۱)، اِن میکن مِنکُم عِشُرُ ونَ کیا جاتا ہے اور قرآن مجید فرما یا ہے:'' اِن تَعُصُرُ وااللّهَ یَنْصُر کُمُ اللّهَ یَنْجُعُل لَّهُ مُحْرُ جُو ادی وعادی قانوں سے کہیں پہلے صابح وان یُغلُبُو اُمِنٹنگین (۲۲)' وغیرہ سب جہان پر حاکم قانون کی حکایت کرتیں ہیں جو مادی وعادی قانوں سے کہیں پہلے ہے جسے آنکھوں سے مشاہدہ کیا جاسکتا ہے انہی اہم قوانین میں سے ایک حضرت مہدی (عج) کاحق و باطل کی نہائی جنگ کے لیے تشریف لانا ہے۔شہید مطہریؓ کی دقیق تعبیر کے مطابق ۔ آیات وروایات کے مجموعے سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ حضرت مہدی (عج) کا قری کڑی ہے (۲۳)۔

یہ وہی غیبی امداد ہے جواہل حق کوشامل ہوگی۔ توجہ کرنی چا ہیے کہ قرآن مجید کی منطق کے مطابق غیبی امداد کے شمول کے لیے نہ نہا ہمارے جدو جہدو تلاش کے منافات نہیں بلکہ اساسااگر ہم کوشش کریں توبیا امداد پہنچ جائیں گی اگر خدا کی مدد کریں توحق متعال بھی آپ کی مدد کرے گا۔'' وَمَا رَمُیْتُ إِذْ رَمُیْتُ وَلَکِنَّ اللّٰہَ رَئُی''(۲۴) اس طرح سے نہیں کہا گیا کہ آپ توایک کونے میں کھڑے تھے غیب سے تیرآیا اور آپ کے دشمن کو جالگا بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو تیرآپ نے پھینکا ہے یہ اسے ہم منزل مقصود تک پہنچائیں گے، اور بیا تنہا آپ کے زور باز و سے بطور استقلالاً پنچنار ہوتا تو شاید اپنی منزل کو تلاش نہ کریا تا۔

#### www.kitabmart.in

## 9۔حضرت مہدی (عج) کے قیام کے بعد

سب سے پہلانکتہ جوحضرت کی شاخت و پہچان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی (عج ) کی حکومت انسان کی اپنے انجام تک کے لیے اصلی حرکت کا آغاز ہے اور شاید بدر جعت کے فلسفوں میں سے بھی ایک ہو۔اور بداسلامی آر مانوں میں ہے بھی ایک ہو۔اور بداسلامی آر مانوں میں مہم ہے۔ شہید مطہری گئی تعبیر کے مطابق جب بھی کسی مکتب کا مقصد پورا ہوجا تا ہے تو وہ مکتب اپنے انجام کو پہنے جا تا ہے لیکن بد انسان جس نے باطل کے خلاف جنگ کو کممل کر لیا ہے اور ابھی اسے عروج وصعود کی منازل طے کر نابا تی ہیں جن کی کوئی حدو حدود نہیں جس قدر بھی صعود کریں عالم جستی میں اس بھی او پر جانے کی گنجائش باقی ہے۔ (۲۵) عصر ظہور میں شایدلوگوں کی علمی و معنوی رشد کا فلسفہ یہی نکتہ اور یہی پہلوہو۔

www.kitabmart.in

#### دوسراحصه

#### انتظار کے طریقے اور ہماری ذمہ داریاں

حضرت مہدی (عج) کا انقلاب تاریخ بشریت میں ایک عظیم انقلاب ہے۔تاریخی انقلابات سے متعلق مندرجہ ذیل دو نظرئے پائے جاتے ہیں جس میں ہرایک کی بنیاد پرانتظار کا خاص معنی بن جا تا ہے:

پہلانظریہ ہیہ ہے کہ تاریخی تحولات ضابطہ مندنہیں ہیں اورا گرضابطہ مند ہوں بھی توان میں انسانی اراد ہے کا کوئی کر دارنہیں اور تاریخی پر جری سلسلہ حاکم ہے جواس عقیدے پر ہو کہ تاریخی تحولات ضابطہ مندنہیں اسے خیاس بات کا بھی قائل ہونا چاہیے کہ یہ تحولات شاخت کے قابل بھی نہیں ہیں۔ پس حضرت مہدی (ع کے ) کے قیام کو بھی تحلیل نہیں کیا جاسکتا تو اس صورت میں انظار کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک عجیب وغریب حادثہ کا منتظر رہنا اور خود کچھ نہ کرنا بلکہ غیبی امداد کا منتظر رہنا یعنی ایک غیبی ہاتھ بڑھے اور تمام کا موں کو انجام دے۔ اسی مقام پر ظوحر سے متلقا احادیث میں نا درست تا ویلات کا باب کھل جائے گا یہاں تک کہ بعض کہیں گے: چونکہ حضرت کے ظہور کے لیے جہاں کوظم وستم سے پر ہونا ہے لہذا ہمیں بھی ظلم وستم کے رواج میں مدد کرنا چاہیے اور جو اس نظریہ کا کا کی ہوکہ یہ تم کے دواج میں مدد کرنا چاہیے اور جو اس نظریہ کا کا کی ہوکہ یہ تم کے دواج میں کہیں کے علاوہ کوئی راست نہیں کہ یہ تم کچھ نہیں کر سکتے اور اس میبر میں تنہا حرکت جری ہوگی یہ منطق بھی مردود و باطل ہے۔ اس نظریہ کی روشنی میں قیام حضرت مہدی (ع کی کہی مہیت انفجاری ہوگی جو فقط اور فقط طم وستم کے پسیلئے سے ناشی ہوگی۔ لہذا جب اصلاح صفر تک پہنچ جائے اور جی وحقیقت کا تو کوئی بھی طرفدار باقی نہ در ہے اور باطل تک و تنہا میدان میں ہوتک یہ انفجار ہوگا اور غیبی ہاتھ حقیقت کو (اہل حقیقت کوئیس چونکہ حقیقت کا تو کوئی بھی طرفدار باقی نہ در ہے اور باطل تک و تنہا میدان میں ہوتک یہ انفجار ہوگا اور غیبی ہاتھ حقیقت کو (اہل حقیقت کوئیس چونکہ حقیقت کا تو کوئی بھی طرفدار نہیں ہوگا ) کی حقیقت کوئیل بھی تھوت کوئیس چونکہ حقیقت کا تو کوئی بھی اس کے اس کوئی تھی انفجار کی کہا کہ خود دور باطل تک و دیتے کے لیے اپنی آستین چونکہ حقیقت کا تو کوئی بھی کہ کہا کہ کہاں کوئی بھی کوئی کوئی تھوت کی تو کہا کہا کہا کہ کوئی بھی تھوت کوئیں بھی تھوت کوئی بھی کوئی تھوت کوئی تھوت کیا تھوت کوئی تھوت کی کوئی تھوت کی تو کی کی کوئی تھوت کی کوئی تھوت کوئی تھوت کوئی تھوت کی کوئی تھوت کیا تھوت کی کوئی تھوت کی کوئی تھوت کی کوئی تھوت کی کوئی تھوت کیا کے دائی کی کوئی تھوت کی کوئی تھوت کی تو کوئی تھوئی کوئی تھوت کی کوئی تھوئی کوئی تھوت کی کوئی تھوت کی کوئی تھوئی کی کوئی تھوت کی

دوسرانظریہ بیہ کہ تاریخی تحولات ضابطہ مند ہیں اورانسانی ارادہ اس میں اپنا با قاعدہ کر دار رکھتا ہے ہم نے پہلے ھے میں اس نظریہ کے بنیادی اصول بیان کیے۔اس نظریہ کی بھی دوطرح سے تصویر کشی ہوسکتی ہے اور شایدائی تفاوت انتظار کے مسئلے میں ڈاکڑعلی شریعتی اوراستادم تضام مطہری کے نظریات میں بھی تفاوت معلوم ہوجائے۔ایک تصویر Existentalism کی ہے اس تصویر میں انسان کا ارادہ اہم کر دارا داکرتا ہے لیکن انسان سے بڑھ کرکسی ہدف کا قائل نہیں ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ خود انسان کو اپنے لیے ہدف خلق کرنا جا ہے۔(۲۷)

حقیقت میں ان کی نظر کے مطابق انسان سے ہٹ کر ہر ہدف اور حرکت کو تسلیم کرنے کا لاز مہنو دگذشتگی و بریگا گل ہے۔ لہذا پہلے سے انسان کے لیے کسی ہدف کا قائل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر کوئی اپنے لیے جو چاہے ہدف امتخاب کرے اور اس تک پہنچنے کے لیے کوشال ہولیکن اس نظریہ سے متعلق اعتراض اگر پہلے نظریہ سے زیادہ نہ ہوں تو کم بھی نہیں ہیں اور سب سے اہم اعتراض یہی ہے کہ

، کی آ فریشن سے متعلق سخن ہی باطل و بیہو دہ ہوگی ۔ کیا بیم عقول ہے کہا نسان بیفرض کر کوئی ہدف نہیں اور پھراس فرضی ہدف تک پہنچنے کے لیے کوشش کرے بہتوعین اسی طرح ہے جس طرح یہ بت پرست لوگ پہلے خود ا پنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں پھران کی عبادت کرتے ہیں اورانسان کواس سادہ لوچ شخص کی یاد دلاتے ہیں جو بچوں کی آ زارو اذیت سے بیخے کے لیےانھیں کہتا ہے کےاگلی گلی میں کچھتسیم ہور ہاہے جب سب بیچے اس گلی کی طرف بھا گنے لگے تو پیشخص بھی خود سے سوچنے لگا شاید وا قعابی کچے تقسیم ہور ہاہے اور پھرخود بھی اسی گلی کی طرف بھا گئے لگا۔فرضی ہدف کا کوئی معنی نہیں بلکہ ہدف کو واقعی ہونا چاہیے لیکن انسان کے وجود کی گہرائیوں سے لیا گیا ہو یعنی اس طرح سے ہو کہاس کی طرف حرکت انسانی کمال کی طرف حرکت کہلائے نه که کسی برگانه مقصد کی طرف حرکت ہو،اس مطلب کواستا دشہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب'' تکامل اجتماعی وانسان' بطورا ختصار جبکہ ا پنی دوسری کتاب' سیری درنہج البلاغہ' میں اس پرتفصیلاً اعتراضات بیان کیے ہیں۔ بہرحال، اسمعنی میں انتظار کامعنی ہمیشہ کی ہر وضعیت پراعتراض ہےجس کالازمیہ انقلاب ہے یعنی اگرکسی خاص ومعین ہدف کوتسلیم نہ کیا جائے تواس ونت انسان کو ہر حالت پر اعتراض کرنا چاہیےاورکسی بھی ایسے ہدف کو جس<mark>بعض نے قبول کیا ہوقبول نہ کرے کیونکہا نیظارختم ہو چکاہےاور ہمارےعقیدے کے</mark> مطابق ڈاکٹرعلی شریعتی کانظر بہ مکتب اعتراض جسے انہوں نے اپنی کتاب'' اقطار' میں بیان کیا یہی ہے۔ اس نظریہ کی دوسری تصویر میں کہنا پڑے گا کہ : بہتھے ہے کہ انسان کا ارادہ تاریخی تحولات میں اہم کردار رکھتا ہے لیکن اصالت فطرت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اورانسان کہاندرواقعی ہدف کی طرف جت سے بیانتظار خاص مطلب پیدا کر لیتا ہے اوروه بيركهاولأ توحق وبإطل مين تشخيص كرناممكن ہےاور ثانياً منتظر كااصلى وظيفية ق كےقلعه كومضبوط كرنااور بميشهاس كوشش ميں رہنا كەچق و باطل کی حدود پہلے سے مزید مشخص تر اور واضح تر ہوجا ئیں اس کے نتیجہ بخش ہونے کے لیے عظیم عالمی جنگ ہوگی ۔اس کا مطلب ب ہے کہانتظارفر دیاوراجتا عی لحاظ سے نہ فقط یہ کہ لبی حالت نہیں بلکہ ایجانی فعل ہےجس کا سابیہ ہمارے تمام افعال پر ہے اسی وجہ سے افضل الإعمال شاركيا گيا ہے۔فردی اعتبار سےصرف وہی شخص حقیقتا و واقعاً حکومت عدل کا منتظر ہوسکتا ہےجس میں خودعدل سے مناسبت وسخیت یائی جائے فقط وہی شخص بین الاقوا می عدالت کا انتظار کرسکتا ہے جوعدالت ہو پیند کرتا ہوسب سے پہلے درجہ میں خود ہ<mark>ل عدل سے ہوای بنا پر کہا جاتا ہے کہ (مصلح کے منتظریں کوخود صالح ہونا چاہیے )اوراجتا عی اعتبار سے بھی ہروہ اصلاحی اقدام جوجو</mark> حق کی فتح وکامیابی کایاعث بنے وہ تمام منتظریں کا وظیفہ ہے۔ پس جزئی اور تدریجی اصلاحات نہ فقط یہ کیہ فرموم نہیں ہیں بلکہ اپنی جگہ پر تاریخ کی اہل حق کے نفع میں حرکت کو تیز تر کردے گی اوراس کا برغکس برغکس نتیجہ دے گا۔یعنی فساد، تباھی فسق وفجور مقابل طاقت کے لیے مدد گا ثابت ہوں گےاوراھل حق کی تاریخی حرکت میں ان کے لیےنقصان دہ ثابت ہوں گی۔پس اس طرزتفکر میں وہ چیز جسے ہونا جاہےوہ درخت کی شاخوں پر پھل کا کینا ہے نہ کہ سی بمب کا پچٹنا۔جس قدر بہتر درخت کو بانی دیا جائے گااس کا خیال رکھا جائے گا اس کے بیاریوں کا جس قدر جلدعلاج کیا جائے گااس کا پھل اسی مقدار میں بہتر ،سالم اورمکن ہےجلدی ثمر ہ بخش ہوجائے۔(۲۸) اس طرح ہمارا وظیفہ گلو بلائزیشن سے متعلق واضح ہو گیا اسلامی نقطۂ نظر سے گلو بلائزیشن کا مطلب عالمی سطح پرعدال کی

حکومت کا قائم ہونا ہے جس کا مطلب حق باطل کے درمیان حتی فیصلہ کن جنگ ہے اس جنگ کے لیے حق کی قوہ کو مضبوط کرنا چا ہیے جس طرح امام خمینی ٹے اپنے ایک تقریر میں کہا تھا: ''ہم اپنے اس انقلاب کو دنیا کی طرف صادر کریں گے' لیکن اس نقطہ کی طرف تو جہ ضروری ہے کہ اس مضبوطی میں نظامی وفوجی قوت سے زیادہ ثقافتی و معنوی قوت کی ضرورت ہے چونکہ اس ہویت کی بنیادہی معنویت پراستوار ہے اور اس کا مطلب ہیہ ہے کہ حق و عدالت کو جس قدر واضح و آشکار ترکے لوگوں کی استعداد اور نہم کو بھی حق کے مقابلے میں تقویت کرنا ہے اس کہ کہ لوگوں میں حکومت عدل کو تحل کرنے کی توان پیدا ہوجائے اس نقطہ کی طرف بھی تو جہضروری ہے کہ حضرت مہدی (عج ) کی خاصیت اس حکومت کا عامل و فاعل (حضرت مہدی (عج ) کی خاصیت اس حکومت کا عامل و فاعل (حضرت مہدی ) میں نہیں بلکہ قابل کی طرف لوٹی ہے یہی حضرت مہدی (عج ) کے زمانے میں لوگ بلوغ فکری کی اعلیٰ حدود تک پہنچ کچے ہوں مہدی ) میں نہیں بلکہ قابل کی طرف لوٹی ہے کہ حق کے چرہ کو چھپا گے تا کہ حق کو باللہ سے شخص دے سکیں تا کہ دشمنوں کے مقابلے اسلیم نہ ہوجا نمیں جن کو ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ حق کے چرہ کو چھپا کہ تاکہ حق کو باطل کو تو سے ملاوٹ کر کے لوگوں کو پیش کیا جائے۔

اکثر اوقات لوگ حق وباطل میں فرق نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے حق وباطل دونوں سے جنگ کرتے ہیں اوراس طرح سے اپنے عقید ہے کے مطابق حق کی تلاش میں ہوتے ہیں جے حضرت سیدالاصیاء علیہ السلام نے اس طرح سے بیان فر ما یا ہے ' فلو اُن الباطل خُلُصُ مِن مزاج الحق لم پیخف علی المرتادین ولواک الحق خلص مِن لبس الباطل ، انقطعت عندالسُن المُحاندین ، ولکن یُوخَد مِن ہذا نِعِخت وَمِن ہذا ضحف فَیُمُرَ جان ، فہنا لک یستولی الشیطان علی اولیا ہ ، و بیجو الذین سبقت ہم من اللہ الحسن ''(۲۹) اگر باطل حق مِن ہذا نوخت فَیُمُرَ جان ، فہنا لک یستولی الشیطان علی اولیا ہ ، و بیجو الذین سبقت ہم من اللہ الحسن ''(۲۹) اگر باطل حق کی آمیحی سے جدا ہوجائے تو شک کرنے والوں پر جمی اس کا باطل ہونا نی بھی اور اگر حق باطل کا وہ لباس اتار آئے جواسے بہنا یا گیا ہے تو معاندلوگوں کی زبان اعتراض (جواس پر کھولتے ہیں ) سے آزاد ہوجائے گالیکن اعتراض تواس بات پر ہے کہ پھواس سے لیتے ہیں اور پھواس سے اور پھر دونوں کو خلوط کرتے ہیں یہاں پر شیطان ان لوگوں پر مسلط ہوجاتا ہے جنہوں نے اس کی ولادت کو تسلیم کرلیا ہواوروہ لوگ جنہیں خداوند متعال کی جانب سے نیکی کی طرف سبقت کی ہوئی این جوجن کے پلیٹ فارم کو باطل سے جدا ملاوٹ ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی بھی لوگ امیار ہموجائے گی یہ لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق ' حملوا کو سلیم کی سیار ہم علی اُسیافہ'' کے مصداق ہیں۔

اب وہ لوگ جوعدل ہے متعلق معقول اور صحیح درکنہیں رکھتے ان کے نز دیک حکومت علی علیہ السلام ان کے لیے تنگ ہوگئ تھی اگر چہوہ نہیں جانتے تھے۔خود حضرت علی علیہ السلام کی فرمان کے مطابق:''من ضاق علیہ العدل فالجور علیہ اُضیق''(۳۰) البتہ ہم نے یہاں گلو بلائزیشن کو اپنے اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق بیان کیا ہے جو اس کی اصطلاحی تعریف دنیا میں رائج ہے اس سے متفاوت ہے اور در حقیقت جو اصطلاح رائج ہے اس میں ہماری بحث یہ ہے کہ س طرح تمام ممالک آپس میں روابط برقرار کریں جس میں قدر متیقن یہ ہے کہ ہم غربی طرز تفکر کے مطابق اس جہان کو تسلیم نہیں کر سکتے لیکن حضرت مہدی (عجم ) کے قیام سے پہلے

اسلامی اصولوں کے مطابق دنیا کے تمام مما لک سے روابط برقرار کر سکتے ہیں اس مسئلہ کومرحوم استادشہید مطہریؓ نے اپنے مقالہ (روابط بین الملل اسلامی) میں اچھی طرح سے تشریح فر مائی ہے۔ (۳۱)

انتظار سے متعلق جو پچھ بیان ہوااسے مدنظرر کھتے ہوئے بہتر ہے دوبارہ اس معروف حدیث شریف پرنگاہ ڈالیس جو کہتی ہے کہ حضرت کا ظہوراس وقت ہوگا جب زمین ظلم وفساد سے بھر چکی ہوگی ۔اور دیکھیں کہ بیحدیث ہمارے بیان کر دہ مطالب سے کس طرح قابل جمع ہے لہٰذااس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ:

اولاً ظلم سے بھر جاناظہور کی علامات سے ہے ظہور کی علتوں میں سے نہیں ہے اور بعض لوگوں نے اس کی تشریح میں یوں کہا ہے کہ دظلم کو پھیلانے میں مدد کریں 'اس طرح کی تشریح کرنے کا سبب بیتھا کہ انھوں نے شیوع ظلم کو حضرت امام مہدی (عجر) کے ظہور کی علت کے طور پر جانا ہے جبکہ ظہور کی علت یہ ہے کہ ظہور کے مقد مات (یعنی حق وباطل کے میدان کا مشخص ہوجانا اور پھر حق کی تقویت کرنا) مہیا ہوجا نمیں ۔علامت شیمی اور علت شیمی میں کا ملافرق واضح ہوجانے کے لیے اس مثال کا سہارا لیتے ہیں:

فرض کریں کہ کسی ریلو ہے اسٹیشن پر ایک ایسا بور ڈنصب ہے جس پر ہر گاڑی کے اسٹیشن پر پہنچنے سے ایک منٹ پہلے اس کے پہنچنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور پھراس علان کے بعدوہ گاڑی پہنچ جاتی ہے یہاں پر یہ اعلان اس گاڑی کی پہنچنے کی علامت ہے علت نہیں اور اگر ہم گاڑی کے پہنچنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گاڑی کے انجن کی مدد کرنی چاہیے جواس گاڑی کی حرکت کا محرک ہے نہ کہ اس بورڈ کے ٹائمنگ میں تبدیلی کرنا شروع کردیں ہم جس قدر بھی اس بورڈ میں تبدیلی کریں گے گاڑی کے آنے میں مدد گار ثابت نہیں ہوگا۔

شیوع ظلم سے متعلق بحث بھی اسی طرح سے ہے اس قسم کی علاقات خود علت نہیں ہیں۔ظہور سے متعلق مختلف موارد ذکر ہوئے ہیں جیسے دجال کا آنا،ظہور کے لیے ضروری نہیں کہ ہم دجال نامی شخص کو تلاش کریں اور اسکی جمایت کریں کہ بچھ خاص قسم کے ایسے اقدامات کرے جو حضرت کے ظہور کا باعث بنے۔اسی طرح ضروری نہیں کہ حضرت کے ظہور کے لیے ظلم کو بھیلا جائے۔

ثانیاً جس طرح استادشہید مطہری نے تذکر فرمایا کہ یہ جوحدیث میں علامات ظہور میں ظلم پرزور دیا گیا ہے یعنی ایک ظالم گروہ کا تذکرہ ہے کہ جس کالازمہ مظلوم طبقہ کا ہے جن کی حمایت کے لیے حضرت مہدی (عجے) ظہور فرما ئیں گے۔

اسلامی نقطہ نگاہ سے مظلوم اور منظلم میں تفاوت ہے دونوں کا تعلق ایسے طبقے سے ہجن کے حقوق زبردتی چھن گئے ہیں لیکن مظلوم وہ ہے جوخود ظالم کے زیر تسلط نہیں جانا چاہتا تھالیکن اس میں ظالم کا مقابلہ کرنے کی توان نہیں تھی جبکہ منظلم وہ ہے جوظالم کا مقابلہ کرنے کی توان نہیں تھی جبکہ منظلم وہ ہے جوظالم کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایسے شخص کوا پنے حقوق کے دفاع کے لیے خود قیام کرنا چاہیے جب تک وہ خود قیام نہ کرے ایسے شخص کی مدد کرنا معقول نہیں ہے ۔ یعنی اسلام میں جس طرح ظلم کرنا مذموم ہے اس ۔ طرح منظلم ہونا تھر بابھی مذموم ہے اس لیے حضرت سیدالا وصیاعلیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے:''لائظلمون والا یُنظمون' (۳۲) نے ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی مظلوم واقع ہوتے ہیں ۔ اس بحث کی تفصیل کے لیے استاد شہید مطہری گئی کتاب' میرہ نہوی'' کی طرف مراجعہ کریں ۔ (۳۳) بدیہی ہے کہا گر حدیث میں کہا جائے کہ

: ''ز مین کوایمان واصطلاح اور توحید سے پر کردیں گےاس کے بعد جب وہ کفروشرک وفساد سے بھری ہوئی تھی''

تواس کالازمہ پینہیں کہایک گروہ ایبا ہوجس کی جمایت کی جائے تبھی تو بیہاستنباط ونتیجہا خذ کیا جائے گا کہ حضرت مہدی (عج ) کا قیام اسی حق کی حمایت ونجات میں ہوا ہے ( نہ کہاهل حق کی نجات میں قیام ہوا ہو )ولوا قلیت کی صورت میں ہوں۔ (۳۴۲)

ثالثاً ہمارے خیال میں یہ وضاحتیں جوت کے پلیٹ فارم کی تقویت میں دی گئیں ( یہی کہ مہم ذمہ داری لوگوں کا عدل کی نسبت ادراک و شعور بیدار کرنا اوراسے حق و باطل کی پہچان میں عالی درجات تک پہنچانا ہے ) کہا جاسکتا ہے کہ: شاید زمین کاظلم سے بھر جانے سے مراد لوگوں کا ادراک و شعور کی نسبت ہونہ کہ ظالمانہ خارجی افعال سے یعنی مراد بیہ ہے کہ لوگ اس سلیج وسطح پر پہنچ جا تمیں گئے کہ وہ ایسامحسوں کریں گے کہ زمین ظلم سے بھر گئی ہے اوراب ظلم کو گئی نہیں کیا جا سکتا ہی لیے عدل کا انتظار کریں گے ۔ یہ سکلہ مزید واضح وروشن ہوجائے بشرکی تاریخ پر نظر ڈالی جاسکتی ہے مثلا فرعون کے زمانے کے لوگ بہت عظیم طلم میں مبتلا شھ لیکن کہا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ اس ظلم کے خلاف جدی طور پر معرض نہیں تھے گویا کہ ان حالات پر راضی تھے مزید بہتر موازنہ کرنے کے لی اس طرح کہتے ہیں کہا گرتمام دنیا میں ہونے والی مظالم کو • ۵ سال پہلے والی دنیا سے مقالیہ کیا جائو شایداس کی مقدار زیادہ نہ ہوئی ہولیکن آج کے زمانے کے لوگوں کی ظلم کی نسبت حساسیت اس زمانے سے کہیں گنازیادہ بڑھ چگی ہے ۔ وہ جنایات جوامر یکہ نے ویتنام میں انجام دیا ہولیکن دنیان جنایات کے مقابلے میں جواعتراض کررہی ہے وہ اس ویتنام والی جنایات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں جوامر کے دعور تیارت میں انجام دیا ہولیکن دنیان جنایات کے مقابلے میں کہیں ذیا دہ ہو ہو عشراض کررہی ہے وہ اس ویتنام والی جنایات کے مقابلے میں کہیں ذیا دہ ہو ہو عزاض کررہی ہے وہ اس ویتنام والی جنایات کے مقابلے میں کہیں ذیا دہ ہو

رابعااس مدیث کے ساتھ دوسری احادیث بھی ہیں جن میں ظلم نہ ہونے کی تصریح ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ سعیداور شقی اپنے انجام کو پہنچ جا عیں گے نہ یہ کظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گائی طرح جس طرح اسپنے انجام کو پہنچ جا عیں گے نہ یہ کظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گائی طرح جس طرح اسلامی روایات میں گروہ زبدہ سے متعلق گفتگو و بحث ہے یعنی امام کے ظوسر کے ساتھ ہی ایک زبدہ افراد کا گروہ حضرت کے ہلی ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کے شابح اور رائح ہونے کے باوجود الی شرایط موجود ہوں گی جن میں ایسے گروہ کی تربیت کی جاسے یہی اس مطلب کی صراحت کر رہا ہے کہ فقط حق وحقیقت کے صفر درجہ پر ہی نہیں پنچ گا بلکہ اگر اہل حق کمیت کے اعتبار سے قابل تو جہ نہ ہوں تو کیفیت کے اعتبار سے قابل تو جہ نہ ہوں تو کیفیت کے اعتبار سے اہل ایمان میں لائق ترین افراد حضرت سیدالشہد اء کے اصحاب کی مانند ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسلامی روایات میں حضرت کے قیام نہیں کریں گے یہاں تک کہ بعض روایات میں اس طرح سے بھی دوسرے قیام بھی رونما ہوں گے جوظعی طور پرخود بھی بغیر شرائط کے قیام نہیں کریں گے یہاں تک کہ بعض روایات میں اس طرح سے بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت مہدی (عج ) کے قیام بھی ہوگی جومت مہدی (عج ) کے قیام سیاحتی وعدالت پر بینی ایک حکومت بھی ہوگی جو حضرت کے ظہورتک جاری رہے گی۔ (۳۵)

www.kitahmart.in

## تبسرا حصه

## انتظار کے نتائج

بشریت کونجات دلانے والے منجی حضرت مہدی (عجی) پرعقیدہ دوطرح کے آثار کی برری کی جاسکتی ہے: (پہلا:اس عقید سے سے متعلق عملی آثار بعنی آثار بعنی اگر ہمراحضرت مہدی کے طہور پراعتقاد ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے بیو ہی انتظار سے مربوط و متعلق بحث ہے جیسے ہم دوسر سے مرحلے میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا گروہ ایسے آثار سے متعلق ہے جو فکری اور عقید تی اعتبار سے اس عقیدہ پر مترتب ہوتے ہیں جواس انتظار سوالات کوایک دوسرا جواب دیے وہ یہ کہ منتظر رہنا ضروری ہے کیونکہ واقعی و حقیقی انتظار جس سے متعلق بحث پہلے گذر چکی ہے انسانی روح وجان پرا یسے آثار چھورٹی ہے جن میں سے ذیل اجمض کی طرف اثنارہ کرتے ہیں:

# ا \_ تمام اجتماعی کوششون میں معقول خوف اور امید

ا۔ا۔معقول امید (یعنی بشر کے ستقل پر امیدوار ہونا)

بشر کے مستقبل اور آیندہ کے بارے میں مختلف نظریات ہیں بعض کہتے ہیں کہ شر، فساد اور بدبختی بشری زندگی کا لازمہ لا ینفک ہے لہذازندگی کی کوئی قیمت نہیں اور عاقلانہ ترین کام اپنی زندگی کوخودختم لینے میں ہے۔ بعض معتقد ہیں کی بشر نے حیرت انگیز ترقی و پیشرفت کے ذریعہ حیرت انگیز ٹکنیک کے ذریعہ اپنے انباروں کوو حشتنا کتخریبی وسائل سے پر کرلیا ہے اور عنقریب اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی قبر میں گرجائے گا۔

جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق تمام فساد و تباہی و بربادی کی جڑا نسان میں روتی و معنوی نقائص کا ہونا ہے۔انسان ابھی ا تک اپنی جوانی اور خام خیالی کے مراحل سے گذر رہا ہے، غصہ شہوت اس پر اور اس کی عقل پر حاکم ہیں۔انسان فطرتی طور پر فکری،اخلاقی،اور معنوی تکامل کے مراحل سے گذر رہا ہے۔ نہ تو شروفساد اس کی طبیعت کا لاز مہلا نیفک ہیں اور نہ ہی جبری تمدن ا اجتماعی خودکشی کا باعث بنے گا بلکہ حقو باطل کی بیے جنگ جاری رہے گی اور نہایٹاً حکومت عدل حضرت مہدی (عج) تک جا پہنچے گی اور اس کی طرح نہیں کہ اصلاح کرنے والوں کی زحمات ہدر ہو جائیں۔ (۳۱)

انسان جب عادتاً ال دنیا میں ظلم وفساد کا غلبه دیکھا ہے تو اس سوچ میں پڑجا تا ہے کہ کیا اس عظیم طوفان کے مقابلے میں ہم کچھ کرسکتے ہیں جبکہ وعدہ الهی ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے تمام کا منتیجہ دیں گے: ''وَلَقُلُ کَتَبُدُمَا فِی الزِّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّبِ کُو أَنَّ الْأَرْضَ يَرِ ثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ ''(٣٧)

# ا ۲ \_ معقول خوف ( اینی کوششوں برجھوٹی امیدیں وابستہ نہ کرنا )

اس جہان کونجات دینے والے منجی کا وعدہ وامید ہمیں کہتی ہے کہا پنی کوششوں جاری نامحدود نہ کریں لینی اپنے او پریہ تو قع نہر کھیں کہ آپ نے خود تنہائی طور پراس دنیا کی اصلاح کرناہے۔ آپ کے تمام اقدامات اصلاح کے لیےضروری ہیں کیکن فقط بہی کافی نہیں بلکہ معاشرہ اپنے تکاملی سفرمیں حضرت مہدی (عج) سے ستغنی و بے نیاز نہیں ہوگا۔

## ۲\_مقداروکمیت کی بجائے کیفیت ومعیار پرتوجہ

اجماعی کوششوں میں جو قابل اہمیت ہے وہ ثقافتی اور معنوی ابعاد میں حق قوی و مضبوط کرنا ایک معیاری اقدام ہے لینی ظہور کے لیے جو چیز مقد مہ ہے وہ لینہیں کہ مسلمانوں اور شیعوں کے شاختی کارڈی تعداد میں اضافہ ہو بلکہ جس کی زیادہ ضرورت و اہمیت ہے وہ کہ انسان حقیقت وعدالت خواہی کے لیے بیتا ہوں اس طرح ممکن ہے حضرت کے اصحاب کی تعداد کم ہوجائے لیکن جس طرح سے عرض کیا پہلوگ معیاری و کیفیتی اعتبار سے برتریں انسانوں میں سے ہوں گے ان میں ہرایک مردہ روحوں میں انقلاب برپاکرنے کے لیے کافی ہوگا۔ کسی برزگ نہ کیا خوب کہا ہے کہ حضرت مہدی (غ کی کے اصحاب امام خمیل گیا پھران سے بھی المند ترکردار کے مالک ہوں گے پس در حقیقت اچھوں کو بھی اپنے کمال تک پہنچنا ہے لہذا اس اہم پہلو پر تا کید کی جاتی ہے کہ کمیت سے کیفیت کی زیادہ اہمیت ہے۔

# س\_معربی طرز تفکر میں عام پیراڈ ائمز:

یہ جدید دورمغربی ثقافت کے دنیا پر غلبے کا دور ہے ان حالات میں واقعی وقیقی منتظر ایسا شخص ہے جواس بیاغار کے تسلط میں نہ آئے آئے ہم اپنی گفتار، طرز نفکر، طرز عمل، ۔۔۔۔ کواس طرح مرتب کرتے ہیں جواس جدید دوراوراس کے جدید پیٹر ن میں مقبولیت رکھتی ہو بطور مثال اسی گلو بلائزیش کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جبکہ ہم حضرت مہدی (عج ) کے ظہور کاعقیدہ رکھتے ہیں جواس جدید دنیا کے معاولات سے سازگاری ومطابقت نہیں رکھتا لہٰذاان سب کوآسانی سے ختم کر دیتا ہے اس جہت میں حضرت امام خمینی کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کر سکتے ہیں